

# شۇرقالئېجادلة



سترابوالاعلىمعددي

#### فهرست

| نام:                           |
|--------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                   |
| موضوع اور مباحث:               |
| ر <b>گوع</b> ا                 |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 1 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 2 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 3 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 4 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 5 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 6 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 7 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 8 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 9 ▲  |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 10 ▲ |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 11 ▲ |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 12 ▲ |
| سورة المجادله حاشيه نمبر: 13 ▲ |

| 40 | سورة المجادله حاشيه تمبر: 14 ▲ |
|----|--------------------------------|
| 41 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 15 ▲ |
| 41 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 16 ▲ |
| 41 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 17 ▲ |
| 43 | دكو۲۶                          |
|    | سورة المجادله حاشيه نمبر: 18 🛕 |
| 46 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 19 🛦 |
|    | سورة المجادله حاشيه نمبر: 20 ▲ |
| 47 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 21 ▲ |
|    | سورة المجادله حاشيه نمبر: 22 ▲ |
| 48 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 23 ▲ |
| 48 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 24 ▲ |
| 49 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 25 ▲ |
| 50 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 26 ▲ |
| 51 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 27 ▲ |
| 51 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 28 ▲ |
| 51 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 29 ▲ |
| 53 | سورة المجادله حاشيه نمبر: 30 ▲ |

| 54     | رگوع۳                          |
|--------|--------------------------------|
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 31 ▲ |
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 32 ▲ |
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 33 ▲ |
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 34 ▲ |
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 35 ▲ |
| 57     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 36 🛦 |
| 58     | سورة المجادله حاشيه نمبر: 37 ▲ |
| Onlyai |                                |

#### نام:

اس سورة کانام المجادَلہ بھی ہے اورالمجادِلہ بھی۔ بینام پہلی ہی آیت کے لفظ میجا دِنگف سے ماخو ذہے۔ چونکہ سورة کے آغاز میں ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے ظہار کا قضیہ رسول اللہ سَلَّا لَیْمِ کے سامنے پیش کر کے بار بار اصر ار کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے نج جائے، اور اللہ تعالی نے ان کے اصر ارکو لفظ مُجادلہ سے تعبیر فرمایا ہے، اسی لیے زندگی تباہ ہونے سے فی جائے، اور اللہ تعالی نے ان کے اصر ارکو لفظ مُجادلہ سے تعبیر فرمایا ہے، اسی لیے کہی اس سورة کانام قرار دیا گیا۔ اس کو اگر مُجادَلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے "بحث و تکر ار" اور مُجادِلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے "بحث و تکر ار" اور مُجادِلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے "بحث و تکر ارکرنے والی"۔

#### زمانة نزول:

کسی روایت میں اس امرکی تصریح نہیں کی گئے ہے کہ مجادکہ کامیہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ اگر ایک علامت اس سورہ کے مضمون میں ایس ہے جس کی بناپر سے بات تعین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اس کی زمانہ غزوہ کا احزاب (شوال ۵ھ) کے بعد کا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے صرف سے ارشاد فرما کر چھوڑ دیا تھا کہ وَ مَا جَعَلَ اَذُو اَجَکُمُ الْمِنَّ تُظْهِرُونَ مِنْ لَهُنَّ مُنْ کُر تے ہوئے صرف سے ارشاد فرما کر چھوڑ دیا تھا کہ وَ مَا جَعَلَ اَذُو اَجَکُمُ الْمِنَّ تُحْمِر بَانِ بَین بنادیا ہے)۔ اُمَّ ہُمِی نہیں بنادیا ہے)۔ مگراس میں سے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا ہے۔ بخلاف اس کے اس سورہ میں ظہار کر ناکوئی گناہ یاجرم ہے، اور نہ سے بتایا گیا تھا کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا ہے۔ بخلاف اس کے اس سورہ میں ظہار کا پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سے مفصل احکام اس مجمل ہدایت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔

#### موضوع اور مباحث:

اس سورۃ میں مسلمانوں کوان مختلف مسائل کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں جو اس وقت در پیش تھے۔
آغازِ سورۃ سے آیت 6 تک ظِہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو پوری شخق کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا، یاان کی پابندی سے انکار کرنا، یاان کے مقابلہ میں خود اپنی مرضی سے پچھ اور قاعدے اور قوانین بنالینا، قطعی طور پر ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کی سزادُ نیامیں بھی ذلت ورسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس پر سخت باز پر س ہوئی ہے۔

آیات 7 تا 10 میں منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ وہ آپس میں خفیہ سر گوشیاں کر کے طرح کی شر ارتوں کے منصوبے بناتے تھے، اور ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا تھا اس کی بنار رسول منگانی کی شر ارتوں کی طرح کی شر ارتوں کی طرح ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے جس سے دعا کے بجائے بد دعا کا پہلو نکاتا تھا۔ اس سلسلہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین کی بیہ سر گوشیاں تمہارا پچھ نہیں بگاڑ سکتیں، اس لیے تم اللہ کے بھروسے پر اپناکام کرتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہ اخلاتی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سپچ اہل ایمان کا کام گناہ اور ظلم وزیادتی اور رسول کی نافر مانی کے لیے سر گوشیاں کرنا نہیں ہے، وہ اگر آپس میں بیٹھ کرتے میں کوئی بات ہونی چاہیے۔

آیت 11 تا 13 میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے پچھ آداب سکھائے گئے ہیں اور بعض ایسے معاشر تی عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں جو پہلے بھی لو گوں میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے پچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے پچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے

بیٹے ہوئے اصحاب اتن سی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ذراسمٹ کر بیٹے جائیں اور دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیں۔ نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ بعد کے آنے والے گھڑے رہ جاتے ہیں، یا دہلیز میں بیٹے پر مجور ہوتے ہیں، یاواپس چلے جاتے ہیں، یا یہ دیکھ کر کہ مجلس میں ابھی کافی گنجائش موجود ہے، حاضرین کے اوپر سے پھاندتے ہوئے اندر گھتے ہیں۔ یہ صورتِ حال نبی مَلَّا لَیْکُمْ کی مجلسوں میں اکثر پیش آتی رہتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنی مجلسوں میں خود غرضی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں بلکہ بعد کے آنے والوں کو کھلے دل سے جگہ دے دیا کریں۔

اسی طرح ایک عیب لوگوں میں بیہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں (خصوصاً کسی اہم شخصیت کے ہاں) جاتے ہیں توجم کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ اس کاوفت لینااس کے لیے باعث زحمت ہو گا۔ اگروہ کے کہ حضرت اب تشریف لے جائے توبر امانتے ہیں۔ان کو چھوڑ کر اٹھ جائے تو بد اخلاقی کی شکایت کرتے ہیں۔ اشارے کنایے سے ان کو بتائے کہ اب کچھ دوسرے ضروری کاموں کے لیے اس کو وقت ملنا چاہئے تو سنی اَن سنی کر جاتے ہیں۔لو گوں کے اس طرز عمل سے خو د نبی صَلَّالِيَّنِيَّ كُو بَعِي سابقه بيش آتا تھا اور آپ كی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں اللہ کے بندے اس بات كا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی کاموں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ عادت چیٹرانے کے لیے تھم دیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کے لیے کہاجائے تواٹھ جایا کرو۔ ایک اور عجیب لو گوں میں یہ بھی تھا کہ ایک ایک آدمی آکر خواہ مخواہ حضور سے تخلیہ میں بات کرنے کی خواہش کرتا تھایا مجلس عام میں یہ جاہتا تھا کہ آپ کے قریب جاکر سر گوشی کے انداز میں آپ سے بات کرے۔ یہ چیز حضور سَلَانْٹِیَمِّ کے لیے بھی تکلیف دہ تھی اور دوسرے لوگ جو مجلس میں موجو د ہوتے ، ان کو بھی نا گوار ہوتی تھی۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یا بندی لگا دی کہ جو شخص بھی آپ سے علیحد گی میں بات کرنا

چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اس سے مقصود صرف بیہ تھا کہ لوگوں کو اس بری عادت پر متنبہ کیا جائے تا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ چنانچہ بیہ پابندی بس تھوڑی دیر تک باقی رکھی گئی اور جب لوگوں نے اپنا طرز عمل درست کر لیا تواسے منسوخ کر دیا گیا۔

آیت 14 سے آخر سورہ کک مسلم معاشرے کے لوگوں کو جن میں مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبزبین سب ملے جلے تھے، بالکل دوٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ ایک قشم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اس دین سے غداری کرنے میں کوئی تامل نہیں کرے جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور وسوسے پھیلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں،اس لیے ان کا جھوٹا اقرار ایمان ان کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ دوسری قشم کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی اور کا لحاظ تو در کنا، خو د اپنے بای، بھائی، اور اولا د اور خاندان تک کی پروانہیں کرتے۔ ان کا حال پیہ ہے کہ جو خدا اور رسول اور اس کے دین کادشمن ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں صاف فرما دیاہے کہ پہلی قسم کے لوگ جاہے کتنی ہی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، در حقیقت وہ شیطان کی یارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ کی یارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف دوسری قشم کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ وہی سیجے مومن ہیں۔ان ہی سے اللّٰدراضی ہے۔ فلاح وہی یانے والے ہیں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

قَلْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى اللهِ " وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ١ الَّذِينَ يُظهِرُونَ مِنْ كُمْ مِنْ نِسَآمِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهْ مِهُمْ أَن أُمَّهُمُ إِلَّا الَّيْ وَلَدُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِينَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ خَفُورٌ ١ الَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَعْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ آنُ يَّتَمَآسًا ذيكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ ۚ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاَّسًا فَنَ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَالْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لذلك لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَ لِلْصَفِينِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَلْ أَنْزَلْنَا أَلِي بَيِّنْتٍ وَ لِلْحُفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ٱخْصِهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًا ١

#### رکوع ۱

### اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

اللہ نے سن لی 1 اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکر ار کر ہی ہے۔ اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہاہے 2 ۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

تم میں سے جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں 3 ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جناہے 4 ریدلوگ ایک سخت، ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں 5، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور در گزر فرمانے والا ہے 6 ۔

جولوگ <sup>7</sup>ا پن بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی <sup>8</sup> ، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کوہاتھ لگائیں ، ایک غلام آزاد کرنا ہو گا۔ اس سے تم کو نصیحت کی <sup>9</sup> جاتی ہے ، اور جو پچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے <sup>10</sup>۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کوہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہووہ ۱۰ مسکینوں کو کھانا کھلائے <sup>11</sup>۔

یہ تھم اس لئے دیاجارہاہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ 12 یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ، اور کا فروں کے لئے دردناک سزا 13 ہے۔ جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں 14 وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جاچکے ہیں 15 ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں ، اور کا فروں کے لئے ذلت کا عذاب ہوناہے) جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کاسب کیا دھر اگن گن کہ محفوظ کر رکھاہے 15 ۔ اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ طا

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 1 🔼

یہاں سننے سے محض سن لینا نہیں ہے بلکہ فریادرسی کرناہے، جیسے ہم اردوزبان میں کہتے ہیں اللہ نے دعاسن لی اور اس سے مراد دعا قبول کرلینا ہو تاہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 2 🛕

عام طور پر متر جمین نے اس مقام پر مجادلہ کررہی تھی، فریاد کررہی تھی، اور اللہ سن رہاتھا ترجمہ کیا ہے جس سے پڑھنے والے کا ذہن یہ مفہوم اخذ کرتا ہے کہ وہ خاتون اپنی شکایت سنا کر چلی گئی ہوں گی اور بعد میں کسی وقت رسول اللہ سکی نیٹے کے پروحی آئی ہوگی، اسی لیے تواللہ تعالی نے فرمایا کہ اس عورت کی بات ہم نے سن کی جو تم سے تکر ار اور ہم سے فریاد کررہی تھی، اور ہم اس وقت تم دونوں کی بات سن رہے تھے۔ لیکن اس واقعہ کے متعلق جو روایات احادیث میں آئی ہیں ان میں سے اکثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ خاتون اپنے شوہر کے ظہار کا قصہ سناسنا کر بار بار حضور سکی نیٹے ہیں سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں کی جدائی ہوگئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی اور میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، مین اس حالت میں رسول اللہ مشافیۃ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہو تیں۔ اس بنا پر ہم نے اس کو ترجے دی ہے کہ ترجمہ حال کے صیغوں میں کیا جائے۔

یہ خاتون جن کے معاملہ میں آیات نازل ہوئی ہیں قبیلہ خُرزَج کی خُولہ ؓ بنت تعلیہ تھیں، اور ان کے شوہر اؤس اُن صامِت انصاری، قبیلہ اُوس کے سر دار حضرت عبادہؓ بن صامِت کے بھائی تھے۔ ان کے ظہار کا قصہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ نقل کریں گے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہؓ کی فریاد کا بارگاہ الٰہی میں مسموع ہونا اور فوراً ہی وہاں سے ان کی فریاد رسی کے لیے فرمان مبارک نازل ہوجانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام ؓ میں ان کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہو گئی تھی۔ ابن ابی حاتم او رہیجی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ بچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔ راستہ

میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کوروکا۔ آپ فوراً رک گئے۔ سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا امیر المو منین، آپ نے قریش کے سر داروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا۔ فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آ سانوں پر سنی گئی۔ خدا کی قشم، اگریہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تومیں کھڑار ہتا، بس نمازوں کے او قات پر اس سے معذرت کر دیتا۔ ابن عبد البرائنے اِستعیاب میں قادہ گی روایت نقل کی ہے کہ یہ خاتون راستہ میں حضرت عمر پھو ملیں تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ بیہ سلام کاجواب دینے کے بعد کہنے گئیں "اوہو،اے عمراً یک وقت تھاجب میں نے تم کو بإزار عکاظ میں دیکھا تھا۔ اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے۔لاکٹی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر گہلانے لگے۔ پھرایک وقت آیاتم امیر المومنین کیے جانے لگے۔ ذرار عیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہو تاہے، اور جو موت سے ڈرتاہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔"اس پر جارو د عَبْدِی، جو حضرت عمراً کے ساتھ تھے، بولے، اے عورت، تونے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ حضرت عمرنے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہویہ کون ہیں؟ان کی بات تو سات آسانوں کے اوپر سنی گئی تھی،عمر کو توبدرجۂ اولی سننی جا ہیے۔امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اختصار کے ساتھ اس سے ملتا جلتا قصہ نقل کیا ہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 3 🔺

عرب میں بسااو قات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی توشوہر غصے میں آکر کہتااَنتِ عَلَیّٰ کَظَہدِ اُفِیِّ۔اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ "تومیرےاوپرایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹے"،لیکن اس کا اصل مفہوم ہیہ ہے کہ "تجھ سے مباشرت کرنامیر ہے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی مال سے مباشرت کروں "

اس زمانے میں بھی بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کراس کو مال، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں جس کاصاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عور توں کی طرح سجھتا ہے جواس کے لیے حرام ہیں۔ اس فعل کانام ظِہار ہے۔ ظہر عربی زبان میں استعارے کے طور پر سواری کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلاً سواری کے جانور کوظہر کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پیٹے پر آدمی سوار ہوتا ہے چونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تجھے ظہر بنانامیر ہے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی مال کو ظہر بنانا، اس لیے یہ کلمات زبان سے نکالناان کی اصطلاح میں "ظہار" کہلاتا تھا۔ جاہیت کے زمانہ میں اہل عرب کے ہاں سے طلاق، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر اپنی ہیوی سے نہ صرف از دواجی رشتہ توڑرہا ہے بلکہ اسے مال کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ اس بناء پر اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تورجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگرظہار کے بعد رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ تھی، مگرظہار کے بعد رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگرظہار کے بعد رجوع کی گوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 4 ▲

یہ ظہار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس کے ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی ، نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہو نا تو ایک حقیقی امر واقعہ ہے ، کیو نکہ اس نے آدمی کو جنا ہے۔ اسی بناء پر اسے ابدی حرمت حاصل ہے۔ اب آخر وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا ہے ، محض منہ سے کہہ دینے پر اس کی ماں کیسے ہو جائے گی ، اور اس کے بارے میں عقل اخلاق ، قانون ، کسی چیز کے اعتبار سے بھی وہ حرمت کیسے ثابت ہوگی جو اس امر واقعی کی بنا پر جننے والی ماں کے لیے ہے۔ اس طرح یہ بات ارشاد فرما کر

اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو منسوخ کر دیا جس کی روسے ظہار کرنے والے شوہر سے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھااور وہ اس کے لیے مال کی طرح قطعی حرام سمجھ لی جاتی تھی۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 5 ▲

لین بیوی کو مال سے تشبیہ دینا اول تو ایک نہایت ہی بیہودہ اور شر مناک بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہ کرنا چاہئے، کجا کہ وہ اسے زبان سے نکالے۔ دوسرے یہ جمعوٹ بھی ہے۔ کیونکہ الی بات کہنے والا اگریہ خبر دے رہاہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اب مال ہو گئی ہے تو جمعوٹی خبر دے رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنایہ فیصلہ سنارہاہے کہ آج سے اس نے اپنی بیوی کو مال کی می حرمت بخش دی ہے تو بھی اس کا یہ دعویٰ جمعوٹاہے، کیونکہ خدانے اسے یہ اختیارات نہیں دیئے ہیں کہ جب تک چاہے ایک عورت کو بیوی کے علم میں رکھے، اور جب چاہے اسے مال کے علم میں کر دے۔ شارع وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بیوی کے علم میں رکھے، اور جب چاہے اسے مال کے علم میں دادی، نانی، ساس، دودھ پلانے والی عورت ہو اور اُزواج نبی کو شامل کیا ہے۔ کسی کو بیہ حق نہیں پہنچتا کہ اس علم میں اپنی طرف سے کسی اور عورت کو داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسر ا قانونی علم نکلا کہ ظہار داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسر ا قانونی علم نکلا کہ ظہار داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسر ا قانونی علم نکلا کہ ظہار داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی رہ چکی ہے۔ اس ارشاد سے یہ دوسر ا قانونی علم نکلا کہ ظہار داخل کر دے، کجا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی اس کی ہو ہیں جا کہ اس علی ہو کہا کہ اس عورت کو جو اسکی بیوی اس کی ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہ نا کہ بڑا گناہ اور حرام فعل ہے جس کا مرتک ہو کہا کہ میں دورہ کی ہو کہا کہ دورہ کے کہا کہ اس عورت کو جو اسکی ہو کہا کہ سے خور کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کی کھور کی کہا کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کرنا کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کرنا کے کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہ کی کہا کہ کرنا کے کھور کے کہا کہ کو کہا کہ کرنا کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کما کی کرنا کے کہا کہ کی کو کو کرنا کے کہا کہ کرنا کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کرنا کو کہا کہ کو کہ کرنا کے کہا کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کو کرنا کو کو کہا کہا کہ کرنا کے کہا کہ کرنا کے کہا کہ کو کرنا کو کرنا کے کو کہ کو کہ کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کو کرنا کے کہا کو کرنا

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 6 🔺

یعنی یہ حرکت توالیں ہے کہ اس پر آدمی کو بہت ہی سخت سزاملنی چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے کہ اس نے اول تو ظہار کے معاملہ میں جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے تمہاری خانگی زندگی کو تباہی سے بچا لیا، دوسرے اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے وہ سزا تجویز کی جو اس جرم کی ہلکی سے ہلکی سزا ہو سکتی تھی، اور سب سے بڑی مہر بانی ہے کہ سزاکسی ضرب یا قید کی شکل میں نہیں بلکہ چند الیی عبادات اور نئیوں کی شکل میں تہیں بلکہ چند الیی عبادات اور نئیوں کی شکل میں تہیں جویز کی جو تمہارے میں مجلائی

پھیلانے والی ہیں۔ اس سلسلے میں بیہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں بعض جرائم اور گناہوں پر جو عبادات بطور کفارہ مقرر کی گئی ہیں وہ نہ محض سزاہیں کہ عبادت کی روح سے خالی ہوں اور نہ محض عبادت ہیں کہ سزاکی اذبیت کا کوئی پہلوان میں نہ ہو، بلکہ ان میں بیہ دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں، تا کہ آدمی کو اذبیت بھی ہواور ساتھ ساتھ وہ ایک نیکی اور عبادت کرکے اپنے گناہ کی تلافی بھی کر دے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 7 ▲

یہاں سے ظہار کے قانونی تھم کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ظہار کے وہ واقعات نگاہ میں رہیں جو نبی سَلَّا اللّٰہِ اللّٰہِ کے عہد مبارک میں پیش آئے تھے، کیونکہ اسلام میں ظہار کا مفصل قانون انہی آیات اور ان فیصلوں سے ماخو ذہبے جو ان آیات کے نزول کے بعد حضور نے پیش آمدہ واقعات میں صادر فرمائے۔

1. حضرت عبداللہ اللہ عباس کے بیان کے مطابق اسلام میں ظہار کا پہلا واقعہ اوس ابن صامتط انصاری کا ہے جن کی بیوی خُولَہ کی فریاد پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ محد ثین نے اس واقعہ کی جو تفصیلات متعد در اوبوں سے نقل کی بیں ان میں فرو عی اختلافات تو بہت سے ہیں، مگر قانونی اہمیت رکھنے والے ضروری اجزاء قریب قریب متفق علیہ ہیں۔ خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ حضرت اوس ابن صامت بڑھا ہے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اور بعض روایات کی روسے ان کے اندر کچھ جنون کی سی لئک بھی پیدا ہو گئی تھی جس کے لیے راوبوں نے تکان بدہ لکہ گئے گئے الفاظ استعال کے ہیں۔ فرم جنون کی سی لئک بھی پیدا ہو گئی تھی جس کے لیے راوبوں نے تکان بدہ لکہ گئے گئے الفاظ استعال کے ہیں۔ فرم خربی زبان میں دیوائی کو نہیں کہتے بلکہ اس طرح کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں جے ہم اردو زبان میں "غصے میں پاگل ہو جانے" کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اس حالت میں وہ پہلے بھی متعدد مر تبہ اپنی بیوی سے ظہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے متعدد مر تبہ اپنی بیوی سے ظہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے متعدد مر تبہ اپنی بیوی سے ظہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے متعدد مر تبہ اپنی بیوی سے ظہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے

بھر اس حرکت کا صدور ہو گیا۔ اس پر ان کی اہلیہ رسول اللہ سَلَّاتُیْکِم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا قصہ آپ مَنَّالِثَيْنَةِ سے بیان کر کے عرض کیا کہ یار سول اللہ مَنَّاتِیْنِمُ ، کیامیری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے رخصت کا کوئی پہلونکل سکتاہے؟ حضور مَنَّا عَلَیْمِ نے جو جو اب دیاوہ مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں الفاظ بیر ہیں کہ " انجمی تک اس مسئلے میں مجھے کوئی تھکم نہیں دیا گیاہے "۔اور بعض میں بیرالفاظ ہیں کہ "میر اخیال بیر ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو "۔ اور بعض میں بیر ہے کہ آپ مَنَّا عَیْنِمِ نے فرمایا" تم اس پر حرام ہو گئی ہو "۔ اس جواب کو سن کروہ نالہ و فریاد کرنے لگیں۔ بار بار انہوں حضور ﷺ سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے ہیں، آپ کوئی صورت ایسی بتائیں جس سے میں اور میرے بیجے اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے نے جائے۔ مگر ہر مرتبہ حضور ﷺ ان کو وہی جواب دیتے رہے۔اتنے میں آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور پیہ آیات نازل ہوئیں۔اس کے بعد آپ نے ان سے کہا (اور بعض روایات کی روسے ان کے شوہر کو بلا کر ان سے فرمایا) کہ ایک غلام آزاد کرناہو گا۔ انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی، تو فرمایا دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنے ہوں گے۔انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا حال توبیہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھائیں پئیں نہیں توان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ۲۰ مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ انہوں نے عرض کیا وہ اتنی مقدرت نہیں رکھتے، الا بہر کہ آپ مدد فرمائیں تب آپ نے انہیں اتنی مقدار میں سامان خوراک عطافر مایاجو ۲۰ آدمیوں کی دووقت کی غذاکے لیے کافی ہو۔اس کی مقدار مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، اور بعض روایات میں بیر ہے کہ جتنی مقد ار حضور صَلَّالِیُّیْمِ نے عطا فرمائی اتنی ہی

- خود حضرت خوله نے اپنے شوہر کو دی تا کہ وہ کفارہ ادا کر سکیں (ابن جریر، مند احمد، ابو داؤد، ابن ابی حاتم )۔
- 2. ظہار کا دوسر اواقعہ سلمظین صخر بیاضی کا ہے۔ ان صاحب پر اعتدال سے پچھ زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔

  رمضان آیاتوا نہوں نے اس اندیشہ سے کہ کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبر کی نہ کر بیٹے میں رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے ظہار کر لیا۔ مگر اپنی اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور ایک رات بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر نادم ہو کر رسول اللہ سکھی سے مجراعرض کیا۔ آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہامیر بے پاس توابنی بیوی کے سواکوئی نہیں جسے آزاد کر دوں۔ فرمایا دومہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ روزوں ہی میں توصیر نہ کر سکنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنساہوں۔ حضور سکھی آنے فرمایا پھر ۱۰ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہاہم تو اس قدر غریب ہیں کہ رات بے کھائے سوئے ہیں۔ اس پر آپ نے بی زَرَیق کے محصل زکوۃ سے ان کواتناسامان خوراک دلوایا کہ ۱۰ آدمیوں میں بانٹ دیں اور پچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لئے بھی رکھ لیس (منداحم، ابوداؤد۔ تر نہ کی)۔

یہ چار معتبر واقعات ہیں جو مستند ذرائع سے احادیث میں ملتے ہیں اور انہیں کی مددسے قر آن مجید کے اس حکم کواچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو آگے کی آیتوں میں بیان ہواہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 8 🔺

اصل الفاظ ہیں **یَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا**۔ لفظی ترجمہ بیہ ہو گا کہ " پلٹیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی "۔لیکن عربی زبان اور محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی میں بڑااختلاف واقع ہو گیاہے:

- ایک مفہوم ان کا بیہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ظہار کے الفاظ منہ سے نکل جانے کے بعد پھر ان کا اعادہ کریں۔ ظاہر یہ اور بگیر بن الانتج، اور یکی بن زیاد الفرّاء اسی کے قائل ہیں، اور عطاء بن ابی رباح سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ایک دفعہ کاظہار تو معاف ہے، البتہ آدمی اس کی تکر ارکرے تب اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر دووجوہ سے صریحاً غلط ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی نے ظہار کو بیہودہ اور جھوٹی بات قرار دے کر اس کے لیے سزا تجویز فرمائی ہے۔ اب کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹی اور بیہودہ بات آدمی کہ تو معاف ہوا دوسری مرتبہ کے تو سزاکا مستحق ہوجائے؟ دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے معاف ہوا دوسری مرتبہ کے تو سزاکا مستحق ہوجائے؟ دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل ایک تر اس کے نام استحق ہوجائے؟ دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ رسول اللہ مثل ایک تر بارک ہار کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آیا اس نے ایک بار ظہار کیا ہے یادو بار۔
- دوسرامفہوم اس کا بیہ ہے کہ جولوگ زمانہ جاہلیت میں بیہ حرکت کرنے کے عادی تھے وہ اگر اسلام میں اس کا اعادہ کریں تو اس کی بیہ سزا ہے۔ اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ ظہار کرنا بجائے خود مستوجب سزا ہو ااور جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے ظہار کے الفاظ منہ سے نکالے اس پر کفارہ لازم آ جائے، خواہ وہ اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے، یا اس کی بیوی مر جائے، یا اس کا کوئی

ارادہ اپنی بیوی سے تعلق زن و شور کھنے کانہ ہو۔ فقہاء میں سے طاؤس، مجاہد، شعبی، زہری، سفیان توری اور قنادہ کا یہی مسلک ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد اگر عورت مرجائے توشوہر اس وقت تک اس کی میراث نہیں یا سکتاجب تک کفارہ ادانہ کر دے۔

- تیسر امفہوم یہ ہے کہ ظہار کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آدمی پلٹ کر اس بات کا تدارک کرناچاہے جواس نے کہی ہے۔ بالفاظ دیگر عادیش قائ کے معنی ہیں کہنے والے نے اپنی بات سے رجوع كرليا\_
- چوتھامفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نے ظہار کرکے اپنے لیے حرام کیا تھااسے پلٹ کر پھر اپنے لیے حلال کرناچاہے۔بالفاظ دیگر عَا حَرِیماً قِالَ کے معنی بیہے کہ جو شخص تحریم کا قال ہو گیاتھا وہ اب شحلیل کی طرف پلٹ آیا۔

اکثروبیشتر فقهاءنے انہی دومفہوموں میں سے کسی ایک کوتر جیے دی ہے۔
سورة المجادله حاشیہ نمبر: 9 ۸

بالفاظ دیگریہ حکم تمہاری تادیب کے لیے دیا جارہاہے تا کہ مسلم معاشرے کے لوگ جاہلیت کی اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور تم میں سے کوئی شخص اس بیہو دہ حرکت کا ار تکاب نہ کرے۔ بیوی سے لڑنا ہے تو بھلے آدمیوں کی طرح لڑو۔ طلاق ہی دینا ہو توسید ھی طرح طلاق دے دو۔ یہ آخر کیا شرافت ہے کہ آدمی جب بیوی سے لڑے تواسے ماں بہن بنا کر ہی جھوڑ ہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 10 🔺

یعنی اگر آدمی گھر میں چیکے سے بیوی کے ساتھ ظہار کر بیٹے اور پھر کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور بیوی کے در میان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے رہیں، تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو،اللہ کو تو بہر حال اس کی خبر ہوگی اللہ کے مواخذہ سے بچ نکلناان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 11 ▲

یہ ہے ظہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔فقہائے اسلام نے اس آیت کے الفاظ، رسول اللہ صَلَّىٰ اللّٰهِ عَلَیْمِ کے فیصلوں، اور اسلام کے اصولِ عامہ ہے اس مسئلے میں جو قانون اخذ کیاہے اس کی تفصیلات سے ہیں: (۱) ظہار کا یہ قانون عرب جاہلیت کے اس رواج کو منسوخ کر تاہے جس کی روسے یہ فعل نکاح کے رشتے کو توڑ دیتا تھا اور عورت شوہر کے لیے ابداً حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح پیہ قانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کر تاہے جو ظہار کو بے معنی اور بے اثر سمجھتے ہوں اور آدمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی بیوی کا ماں یا محرمات سے تشبیہ دے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زن وشَو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ماں اور دوسری محرمات کی حرمت ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے در میان مشابہت کا خیال مجھی کرے ، کجا کہ اس کے زبان پر لائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے در میان اسلامی قانون نے اس معاملہ میں جو موقف اختیار کیاہے وہ تین بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک بیر کہ ظہار سے نکاح نہیں ٹوٹنا بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ دوسرے بیر کہ ظہار سے عورت و قتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے پیریے ہی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادانہ کر دے، اور بیر کہ صرف کفارہ ہی اس حرمت کور فع کر سکتا ہے۔ (۲) ظہار کرنے والے شخص کے بارے میں بیہ امر متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جو عاقل و بالغ ہواور بحالت ہوش وحواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بیچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے۔

نیز ایسے شخص کا ظہار بھی معتبر نہیں جو ان الفاظ کو اداکرتے وقت اپنے ہوش وحواس میں نہ ہو، مثلاً سوتے میں بڑبڑائے، یاکسی نوعیت کی بیہوشی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حسب ذیل امور میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے:

الف۔ نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے کے متعلق ائمہ اربعہ سمیت فقہاء کی عظیم اکثریت ہے گہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز جان بوجھ کر استعال کی ہو تو اس کا ظہار اس کی طلاق کی طرح قانونا صحیح مانا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ حالت اپنے اوپر خود طاری کی ہے۔ البتہ اگر مرض کی وجہ سے اس نے کوئی دوا پی ہو اور اس سے نشہ لاحق ہوگیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے کے لیے شر اب پینے پر مجبور ہوا ہو تو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے ظہار و طلاق کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ احناف اور شوافع اور حنابلہ کی رائے بہی ہے اور صحابہ کا عام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے حضرت عثان شاقول سے ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظہار معتبر نہیں ہے۔ احناف میں سے امام طحاوی اور کَرْخی اس قول کو ترجیح دیتے ہیں اور امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ایسے نشے کی حالت میں ظہار معتبر ہو گا جس میں آدمی بالکل بہک نہ گیا ہو، بلکہ وہ مر بوط اور مرتب کلام کر رہا ہو اور اسے بید احساس ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

ب۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ظہار صرف اس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو۔ ذمیوں پر ان احکام کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں آلگذیئن یُظاھِرُون مِنْ کُمْ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور تین قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک بیہ احکام ذمی اور

مسلمان، دونوں کے ظہار پر نافذ ہوں گے، البتہ ذمی کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا غلام آزاد کرے یا ۱۰ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

ج۔ کیامر دکی طرح عورت بھی ظہار کر سکتی ہے؟ مثلاً اگر وہ شوہر سے کہے کہ تومیرے لیے میرے باپ کی طرح ہے، یامیں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں، تو کیا ہیہ بھی ہو گا؟ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ بیہ ظہار نہیں ہے اور اس پر ظہار کے قانونی احکام کا سرے سے اطلاق نہیں ہو تا۔ کیونکہ قرآن مجیدنے صریح الفاظ میں یہ احکام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر بیویوں سے ظہار کریں ( اَتَّذِیْنَ یُظاهِرُوْنَ مِنْ نِسَآءِهِمْ) اور ظہار کرنے کے اختیارات اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق دینے کا اختیار ہے۔عورت کو نثریعت نے جس طرح یہ اختیار نہیں دیا کہ شوہر کو طلاق دیدہے اسی طرح اسے بیہ اختیار بھی نہیں دیا کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے حرام کر لے۔ یہی رائے سفیان توری، اسحق بن راہویہ، ابو تور اور کیث بن سعد کی ہے کہ عورت کا ایبا قول بالکل بے معنی اور بے اثر ہے۔ امام ابویوسف کہتے ہیں کہ یہ ظہار تو نہیں ہے۔ مگر اس سے عورت پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ عورت کا ایسے الفاظ کہنا ہے معنی ر کھتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے تعلق نہ رکھنے کی قشم کھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ابن قدامہ نے یہی نقل کیاہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے عورت نے بیہ بات کہی ہو کہ میں اس شخص سے شادی کروں تووہ میرے لیے ایساہے جیسے میر اباپ، توبیہ ظہار ہو گا، اور اگر شادی کے بعد کے تو یہ قسم کے معنی میں ہو گا جس سے کفارہ کیمین لازم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بھری، زہری، ابراہیم نخعی،اور حسن بن زیاد لُوّ لُی کہتے ہیں کہ بیہ ظہار ہے اور ایسا کہنے سے عورت پر کفارہ ظہار لازم آئے گا، البته عورت کوبیر حق نه ہو گا که کفارہ دینے سے پہلے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ ابر اہیم نخعی اسکی تائید میں بیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی صاحبزادی عائشہ سے حضرت زبیر کے

صاحبزادے مصعب نے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں ان سے نکاح کروں تو ہو عَلَی گظہ را ہیں۔ (وہ میرے اوپر ایسے ہوں جیسے میرے باپ کی پیٹے)۔ پچھ مدت بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مدینہ کے علماء سے اس کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے جن میں متعدد صحابہ بھی شامل شے، یہ فتویٰ دیا کہ عائشہ پر کفارہ ظہار لازم ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد ابر اہیم نخعی اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتیں تو کفارہ لازم نہ آتا، مگر انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یانہ کرنے کا اختیار حاصل نقااس لیے کفارہ ان پر واجب ہو گیا۔

(۳) جوعا قل وبالغ آدمی ظہار کے صرح کالفاظ بحالت ہوش و حواس زبان سے اداکر ہے اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس نے غصے میں، یا مذاق میں، یا پیار سے ایسا کہا، یا یہ کہ اس کی نیت ظہار کی نہ تھی۔ البتہ جو الفاظ اس معاملہ میں صرح نہیں ہیں، اور جن میں مختلف معنوں کا احتمال ہے، ان کا حکم الفاظ کی نوعیت پر منحصر ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ ظہار کے صرح کا الفاظ کون سے ہیں اور غیر صرح کون سے۔

(۴) یہ امر متفق علیہ ہے کہ ظہار اس عورت سے کیا جاسکتا ہے جو آدمی کے نکاح میں ہو۔البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہو سکتا ہے۔اس معاملہ میں مختلف مسالک بیہ ہیں:

• حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت سے اگر آدمی یہ کہے کہ "میں تجھ سے نکاح کروں تومیرے اوپر توالیمی ہے جیسے میری مال کی پیٹھ "، توجب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ ادا کیے بغیر اسے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حضرت عمر گافتوی ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک عورت سے یہ بات کہی اور بعد میں اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر شنے فرمایا اسے کفارہ ظہار دینا ہمو گا۔

- مالکیہ اور حنابلہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور وہ اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ اگر عورت کی شخصیص نہ کی گئی ہو بلکہ کہنے والے نے یوں کہا ہو کہ تمام عور تیں میرے اوپر ایسی ہیں، توجس سے بھی وہ نکاح کرے گا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہو گا۔ یہی رائے سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عطاء بن ابی رباح، حسن نصری اور اسحاق بن راہویہ کی ہے۔
- شافعیہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ظہار بالکل ہے معنی ہے۔ ابن عباس اور قادہ گی بھی بہی رائے ہے۔

  (۵) کیا ظہار ایک خاص وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے ؟ حنی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی خاص وقت کی تعیین کر کے ظہار کیا ہو تو جب تک ووقت باتی ہے ، بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا، اور اس وقت کے گزر جانے پر ظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سلمہ بن صخر بیاضی کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے رمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی سکی ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وقت کی تعیین ہے معنی ہے۔ بخلاف اس کے امام مالک اور ابن ابی کیلی کہتے ہیں کہ ظہار جب بھی کیا جائے گا، ہمیشہ تعیین ہے ہو گا اور وقت کی تخصیص غیر مؤثر ہو گی، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وقت گزر جانے پر آپ سے آپ ختم نہیں ہوسکتی۔
- (۱) مشروط ظہار کیا گیا ہو تو جس وقت بھی شرط کی خلاف ورزی ہو گی، کفارہ لازم آجائے گا۔ مثلاً آدمی ہو گ بیوی سے بیہ کہتا ہے کہ " اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر توالیں ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ "۔اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہو گا۔ کفارہ اداکیے بغیر بیوی کوہاتھ نہ لگاسکے گا۔
- (۷) ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کے گئے ہوں تو حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا گیا ہویا متعدد نشستوں میں، بہر حال جتنی مرتبہ یہ الفاظ کیے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکر ار محض اپنے پہلے قول کی لازم آئیں گے، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکر ار محض اپنے پہلے قول کی

تاکید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی مرتبہ اس قول کی تکر ارکی گئی ہو، قطع نظر اس سے کہ اعادہ کی نیت ہویا تاکید کی، کفارہ ایک ہی لازم ہوگا۔ یہی قول شعبی، طاؤس، عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، اور اوزاعی رحمہم اللّٰد کا ہے حضرت علی گافتوی ہے ہے کہ اگر تکر ار ایک نشست میں کی گئی ہو قوایک ہی کفارہ ہوگا، اور مختلف نشستوں میں ہو تو جتنی نشستوں میں کی گئی ہو ایک نشست میں کی گئی ہو تا دہ اور عمر و بن دینار کی رائے بھی یہی ہے۔

(۸) دویازا کد بیویوں سے بیک وقت اور بیک لفظ ظہار کیا جائے، مثلاً ان کو مخاطب کر کے شوہر کہے کہ تم میرے اوپرالیبی ہو جیسے میری مال کی پیٹے، تو حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ کفارے دینے ہو نگے۔ یہی رائے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، عروہ بن زبیرؓ، طاوس، عطاء، حسن بھری، ابراہیم نخعی، سفیان توری، اور ابن شہاب زہری کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں سب کے لیے ایک ہی کفارہ لازم ہو گا۔ ربیعہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور ابوٹور کی بھی یہی رائے ہے۔

(۹) ایک ظہار کا کفارہ دینے کے بعد اگر آدمی پھر ظہار کر بیٹھے تویہ امر متفق علیہ ہے کہ پھر کفارہ دیے بغیر بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔

(۱۰) کفارہ اداکرنے سے پہلے اگر ہیوی سے تعلق زن وشُو قائم کر بیٹھا ہو توائمہ اربعہ کے نزدیک اگر چہ بیہ گناہ ہے، اور آدمی کو اس پر استغفار کرناچا ہیے، اور پھر اس کا عادہ نہ کرناچا ہیے، مگر کفارہ اسے ایک ہی دینا ہو گا۔ رسول الله مَثَّلَ اللّٰہُ مُلَّ اللّٰہِ مُلَّ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلَّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلَّ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلْلّٰ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلِّ اللّٰہُ مُلْلِمُ اللّٰہِ مُلِلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ وَاللّٰہُ مِلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰہِ اللّٰہُ مُلْلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلْلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰ اللّٰہُ مُلْلّٰ اللّٰہُ مُلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلْلّٰ اللّٰ الل

زہری اور قنادہ کہتے ہیں کہ اس پر دو کفارے لازم ہوں گے۔ اور حسن بھری اور ابراہیم نخعی کی رائے میہ ہے کہ تین کفارے دینے ہوں گے۔ فاریث نہ پہنچی ہوں گی جن میں اس مسئلہ پر حضور گا فیصلہ بیان ہواہے۔

(۱۱) بیوی کس کس سے تشبیہ دیناظہارہے؟ اس مسلے میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے:

عامر شعبی کہتے ہیں کہ صرف مال سے تشبیہ ظہارہے، اور ظاہر یہ کہتے ہیں کہ مال کی بھی صرف بیچے سے تشہیح
ظہارہے، باقی اور کسی بات پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہو تا۔ گر فقہاء امت میں سے کسی گروہ نے بھی ان
سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مال سے تشبیہ کو گناہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی
ہے کہ یہ نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن عور تول کی حرمت مال جیسی ہے ان
کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے بچھ مختلف نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ

اس کا حکم وہی نہ ہو جو ماں سے تشبیہ کا حکم ہے۔

• حنفیہ کہتے ہیں کہ اس تھم میں تمام وہ عور تیں داخل ہیں جو نسب یارضاعت، یاازدوا بی رشتہ کی بنا پر آدمی کے لیے ابداً حرام ہیں گرو قتی طور پر جو عور تیں حرام ہوں اور کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے بیوی کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھو پھی، یاغیر عورت جو آدمی کے نکاح میں نہ ہو۔ ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس پر نظر ڈالنا آدمی کے لیے حلال نہ ہو، ظہار ہو گا۔ البتہ بیوی کے ہاتھ، پاؤں، سر، بال، دانت وغیرہ کو ابداً حرام عورت کی پیٹھ سے، یا بیوی کو اس کے سر، ہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبیہ دینا ظہار نہ ہو گا کیونکہ مال بہن کے ان اعضاء پر نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح بیہ کہنا کہ تیر اہاتھ میری مال کے ہاتھ جاتی طہار نہیں ہے۔

- شافعیہ کہتے ہیں کہ اس تھم میں صرف وہی عور تیں داخل ہیں جو ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام رہیں، بینی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ مگر وہ عور تیں اس میں داخل نہیں ہیں جو بہتی حلال رہ بچکی ہوں، جیسے رضائی ماں، بہن، ساس اور بہو، یا کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں، جیسے سالی۔ ان عارضی یا وقتی حرام عور توں کے ماسواابدی حرمت رکھنے والی عور توں میں سے کسی کے ان اعضائے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا ظہار ہو گاجن کا ذکر بغر ض اظہار اکر ام و تو قیر عادةً نہیں کیا جاتا۔ رہے وہ اعضاء جن کا اظہار اکر ام و تو قیر کے کیا جاتا ہے تو ان سے تشبیہ صرف اس صورت میں ظہار ہو گا جبکہ بیات ظہار کی نیت سے کہی جائے۔ مثلاً بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی آنکھ یا جان کی طرح ہے، یا ماں کے پیٹ یاسینے سے بیوی کے پیٹ یاسینے کو تشبیہ دینا، یابیوی کو بیٹ کہا تھ کو اپنے لیے ماں کی پیٹے جیسا قرار دینا، یابیوی کو بیہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، ظہار کی نیت سے ہو تو ظہار ہے اور عزت کی نیت سے ہو تو عزت
- مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو آدمی کے لیے حرام ہو، اس سے بیوی کو تشبیہ دیناظہار ہے، حتی کہ بیوی سے یہ کہنا بھی ظہار کی تعریف میں آتا ہے کہ تومیرے اوپر فلال غیر عورت کی پیٹے جیسی ہے، نیزوہ کہتے ہیں کہ مال اور ابدی محرمات کے کسی عضو سے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کو تشبیہ دینا ظہار ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اعضاء ایسے ہوں جن پر نظر ڈالنا حلال نہ ہو، کیونکہ مال کے کسی عضو پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا جیسی بیوی پر ڈالی جاتی ہے، حلال نہیں ہے۔
  حنابلہ اس حکم میں تمام ان عور توں کو داخل سمجھتے ہیں جو ابداً حرام ہوں، خواہ وہ پہلے کبھی حلال رہ چکی ہوں، مثلاً ساس، یا دودھ پلانے والی مال رہیں وہ عور تیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی چکی ہوں، مثلاً ساس، یا دودھ پلانے والی مال رہیں وہ عور تیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی

ہوں، (مثلاً سالی)، تو ان کے معاملہ میں امام احمد گا ایک قول بیہ ہے کہ ان سے تشبیہ بھی ظہار ہے اور دو سرا قول بیہ ہے کہ ان سے تشبیہ ظہار نہیں ہے نیز حنابلہ کے نز دیک بیوی کے کسی عضو کو محرمات کے کسی عضو سے تشبیہ دینا ظہار کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ البتہ بال، ناخن، دانت جیسے غیر مستقل اجزاء جسم اس حکم سے خارج ہیں۔

(۱۲) اس امر میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ " تومیر ہے اوپر میری ماں کی پیٹے جیسی ہے"
صر تے ظہار ہے کیونکہ اہل عرب میں بہی ظہار کا طریقہ تھا اور قر آن مجید کا حکم اسی کے بارے میں نازل ہوا
ہے۔ البتہ اس امر میں فقہاء کے در میان اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جو
صر تے ظہار کے حکم میں ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے یانہ ہونے کا فیصلہ قائل کی نیت پر
کیا جائے گا۔

• حفنیہ کے نزدیک ظہار کے صری الفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت (بیوی) کو حرام عورت (بیوی) کو حرام عورت (بیوی) کو حرام عورت (بیوی) محرمات البدیہ میں سے کسی عورت) سے تشبیہ دی گئی ہو، یا تشبیہ ایسے عضو سے دی گئی ہو جس پر نظر ڈالناحلال نہیں ہے، جیسے یہ کہنا کہ تومیر ہے او پر مال یا فلال حرام عورت کے پیٹ یا راان جیسی ہے۔ ان کے سوا دو سرے الفاظ میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اگر کہے کہ "تومیر سے او پر حرام ہے جیسے میری مال کی پیٹے "تو امام ابو حنیفہ آئے نزدیک بیہ صری ظہار ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ظہار کی نیت سے ہو تو ظہار ہے اور طلاق کی نیت سے ہو تو طلاق۔ اگر کہے کہ " تومیری مال جیسی ہے یامیری مال کی طرح ہے "تو حنیفہ کاعام فتویٰ یہ ہے کہ یہ ظہار کی نیت سے طلاق بائن، اور اگر کوئی نیت نہ ہو تو ہے معنی ہے۔ لیکن امام محمد کے نزدیک بیہ قطعی ظہار ہے۔ اگر بیوی کو مال یا بہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو یہ سخت بیہودہ امام محمد کے نزدیک بیہ قطعی ظہار ہے۔ اگر بیوی کو مال یا بہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو یہ سخت بیہودہ

بات ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا، مگر اسے ظہار نہیں قرار دیا۔ اگر کھے کہ "تومیر ہے اوپر مال کی طرح حرام ہے "توبہ ظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق، اور کوئی نیت نہ ہو تو ظہار ہے۔ اگر کھے کہ "تومیر ہے لیے مال کی طرح یامال جیسی ہے "تو نیت یو چھی جائے گی۔ عزت اور تو قیر کی نیت سے کہا ہو تو عزت اور تو قیر ہے۔ ظہار کی نیت سے کہا ہو تو ظہار ہے۔ کوئی نیت نہ ہو اور یو نہی یہ بات کہہ دی ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر ظہار کا تو نہیں مگر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور امام مجمد کے نزدیک بیہ ظہار ہے۔

- شافعیہ کے نزدیک ظہار کے صریح الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی ہیوی سے کہے کہ تو میرے نزدیک، یامیرے ساتھ، یامیرے لیے ایسی ہے جیسی میری مال کی پیٹے کی طرح ہے۔ یا تومیری مال کی پیٹے کی طرح ہے۔ یا تیرا جسم، یا تیرا بدن، یا تیرا نفس میرے لیے میری مال کے جسم یابدن یا نفس کی طرح ہے۔ یا تیرا جسم، یا تیرا الفاظ میں قائل کی نیت پر فیصلہ ہوگا۔
- حنابلہ کے نزدیک ہر وہ لفظ جس سے کسی شخص نے بیوی کو یااس کے مستقل اعضاء میں سے کسی عضو عضو کو کسی الیبی عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے، یااس کے مستقل اعضاء میں سے کسی عضو سے صاف صاف تشبیہ دی ہو، ظہار کے معاملہ میں صرح کی مانا جائے گا۔
- مالکیہ کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے، البتہ تفصیلات میں ان کے فتوے الگ الگ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کا بیوی سے یہ کہنا کہ "میرے لیے میری ماں جیسی ہے، یا میری ماں کی طرح ہے" مالکیوں کے نزدیک ظہار کی نیت سے ہو تو ظہار ہے، طلاق کی نیت سے ہو تو طلاق اور کوئی نیت نہ ہو تو ظہار ہے۔ اگر کوئی شخص ہو تو ظہار ہے۔ اگر کوئی شخص ہو تو ظہار ہے۔ اگر کوئی شخص

بیوی سے کہے کہ "تومیری ماں ہے "تو مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ ظہار ہے اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ بات اگر جھگڑے اور غصے کی حالت میں کہی گئی ہو تو ظہار ہے ، اور پیار محبت کی بات چیت میں کہی گئی ہو تو کو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن ظہار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے "مجھے طلاق ہے تومیری ماں کی طرح ہے کی طرح ہے "تو حنابلہ کے نزدیک یہ طلاق ہے نہ کہ ظہار ، اور اگر کہے "تو میری ماں کی طرح ہے مجھے طلاق ہے "تو ظہار اور طلاق دونوں واقع ہو جائیں گے۔ یہ کہنا کہ "تو میرے اوپر الیی حرام ہے جیسی میری ماں کی پیٹے "مالکیہ اور حنابلہ دونوں کے نزدیک ظہار ہے خواہ طلاق ہی کی نیت سے یہ جیسی میری ماں کی پیٹے "مالکیہ اور حنابلہ دونوں کے نزدیک ظہار ہے خواہ طلاق ہی کی نیت سے یہ خواہ طلاق ہی گئے ہوں ، یانیت کچھ بھی نہ ہو۔

الفاظ ظہار کی اس بحث میں یہ بات احجی طرح سمجھ کینی جاہیے کہ فقہاءنے اس باب میں جتنی بحثیں کی ہیں وہ سب عربی زبان کی الفاظ اور محاورات سے تعلق رکھتی ہیں،اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسری زبانیں بولنے والے نہ عربی زبان میں ظہار کریں گے ، نہ ظہار کرتے وقت عربی الفاظ اور فقروں کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ زبان سے ادا کریں گے۔اس لیے کسی لفظ یا فقرے کے متعلق اگر بیہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ ظہار کی تعریف میں آتاہے یا نہیں، تواسے اس لحاظ سے نہیں جانچنا چاہیے کہ وہ فقہاء کے بیان کر دہ الفاظ میں سے کس کا صحیح ترجمہ ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا قائل نے بیوی کو جنسی (Sexual) تعلق کے لحاظ سے محرمات میں سے کسی کے ساتھ صاف صاف تشبیہ دی ہے، یا اس کے الفاظ میں دوسرے مفہومات کا بھی احتمال ہے؟اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقرہ ہے جس کے متعلق تمام فقہاءاور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب میں ظہار کے لیے وہی بولا جاتا تھا اور قرآن مجید کا حکم اسی کے بارے میں نازل ہواہے، یعنی آنتِ عَلیَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ (توميرے اوپر ميري مال كى پيٹے جيسى ہے)۔غالباً دنيا كى كسى زبان ميں ، اور كم از كم اردوكى حد تک توہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان میں کوئی ظہار کرنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جواس عربی فقرے کالفظی ترجمہ ہوں۔البتہ وہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ ضرور استعال کر سکتاہے جن کا مفہوم ٹھیک وہی ہو جسے اداکرنے کے لیے ایک عرب بیہ فقرہ بولا کر تا تھا۔اس کامفہوم بیہ تھا کہ "تجھ سے مباثرت میرے لیے ایس ہے جیسے اپنی مال سے مباثرت"، یا جیسے بعض جہلا بیوی سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ "
تیرے یاس آوں تو اپنی مال کے یاس جاؤں "۔

(۱۳) قرآن مجید میں جس چیز کو کفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ محض ظہار نہیں ہے بلکہ ظہار کے بعد "عود" ہے۔ یعنی اگر آدمی صرف ظہار کرکے رہ جائے اور عَود نہ کرے تواس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔اب سوال بیر ہے کہ وہ عَود کیا ہے جو کفارہ کاموجب ہے؟اس بارے میں فقہاء کے مسالک بیر ہیں:

- حنفیہ کہتے ہیں کہ عُود سے مراد مباشرت کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض ارادے اور خواہش پر کفارہ لازم آ جائے، حتی کہ اگر آ دمی ارادہ کر کے رہ جائے اور عملی اقدام نہ کرے تب بھی اسے کفارہ دینا پڑے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ جو شخص اس حرمت کور فع کرنا چاہے جو اس نے ظہار کرکے بیوی کے ساتھ تعلق زن وشوکے معاملہ میں اپنے اوپر عائد کرلی تھی وہ پہلے کفارہ دے، کیونکہ بیہ حرمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہوسکتی۔
- امام مالک کے اس معاملہ میں تین قول ہیں، مگر مالکیہ کے ہاں ان کامشہور ترین اور صحیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جو اوپر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مباشر ت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد عَودیہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہی تعلق رکھنے کے لیے پلٹے۔
- امام احمد بن حنبل ملک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وہی نقل کیا ہے جو اوپر دونوں امام احمد بن حنبل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے لیے کفارہ

شرطہ۔ ظہار کرنے والا جو شخص اسے حلال کرنا چاہے وہ گویا تحریم سے بلٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے حکم دیا گیا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی شخص ایک غیر عورت کو اپنے لیے حلال کرنا چاہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اسے حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے۔

امام شافعی کامسلک ان تینوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعد اسے حسب سابق بیوی بنائے رکھنا، یا بالفاظ دیگر اسے بیوی کی حیثیت سے روکے رکھنا عُود ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا اسی وقت گویا اس نے اپنے لیے یہ بات حرام کرلی کہ اسے بیوی بناکر رکھے۔ لہٰذا اگر اس نے ظہار کرتے ہی فوراً اسے طلاق نہ دی اور اتنی دیر تک اسے روک رکھا جس میں وہ طلاق کے الفاظ زبان سے زکال سکتا تھا، تو اس نے عُود کر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سانس میں ظہار کرنے کے بعد اگر آدمی دو سرے ہی سانس میں ظہار کرنے کے بعد اگر آدمی دو سرے ہی سانس میں طلاق نہ دے دے تو کفارہ لازم آ جائے گا، خواہ بعد میں اس کا فیصلہ یہی ہو کہ اس عورت کو بیوی بناکر نہیں رکھنا ہے ، اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن وشور کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند منٹ غور کرکے وہ بیوی کو طلاق بھی دے ڈالے تو امام شافعی ہے مسلک کی روسے کفارہ اس کے ذمہ لازم رہے گا۔

(۱۴) قرآن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا کفارہ دے قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کو "مس"

کریں۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں مس سے مر اد چھونا ہے، اس لیے کفارہ سے

پہلے صرف مباشرت ہی حرام نہیں ہے بلکہ شوہر کسی طرح بھی بیوی کو چھو نہیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے

ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں، حنابلہ ہر طرح کے تلذد کو حرام قرار دیتے ہیں، اور مالکیہ لذت کے لیے

بیوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو ناجائز ٹھیراتے ہیں اور ان کے نز دیک صرف چہرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنااس سے مشتنی ہے۔

(10) ظہار کے بعد اگر آدمی بیوی کو طلاق دے دے تورجعی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بائن ہونے کی صورت میں اگر اس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دیناہو گا۔ حتیٰ کہ اگر تین طلاق دے چکاہو، اور عورت دوسرے آدمی نکاح کرنے کے بعد بیوہ یا مطلقہ ہو چکی ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا شوہر اس سے از سر نو نکاح کر لے، پھر بھی کفارے کے بغیر وہ اس کے لیے حلال نہ ہو گی۔ کیونکہ وہ اسے ماں یا محرمات سے تشبیہ دے کر اپنے اوپر ایک د فعہ حرام کر چکا ہے، اور بیہ حرمت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

(۱۲) عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اسے ہاتھ نہ لگانے دے جب

تک وہ کفارہ ادانہ کرے۔ اور چو نکہ تعلق زن و شوعورت کا حق ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے
محروم کیا ہے، اس لیے اگروہ کفارہ نہ دے توبیوی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت اس کے شوہر کو
مجبور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کر حرمت کی وہ دیوار ہٹائے جو اس نے اپنے اور اس کے در میان حاکل کر
لی ہے۔ اور اگروہ نہ مانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دو نوں طرح کی سزائیں دے سکتی ہے۔ یہ بات بھی
چاروں مذاہب فقہ میں متفق علیہ ہے۔ البتہ فرق سے ہے کہ مذہب حنی میں عورت کے لیے صرف یہی
ایک چارہ کار ہے، ورنہ ظہار پر خواہ کتی ہی مدت گزر جائے، عورت کو اگر عدالت اس مشکل سے نہ نکا لے
توہ متمام عمر معلق رہے گی، کیونکہ ظہار سے نکاح ختم نہیں ہوتا، صرف شوہر کاحق تمتیع سلب ہوتا ہے۔ مکی
مذہب میں اگر شوہر عورت کو ستانے کے لیے ظہار کرکے معلق جچوڑ دے تو اس پر ایلاء کے احکام جاری

ہوں گے، یعنی وہ چار مہینے سے زیادہ عورت کو روک کر نہیں رکھ سکتا (احکام اِیلاء کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلداول، البقرہ، حواشی ۲۴۵ تا ۲۴۷ )۔ شافعیہ کے نز دیک اگر چہ ظہار میں احکام ایلاء تو صرف اس وفت جاری ہو سکتے ہیں جبکہ شوہر نے ایک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہو اور وہ مدت چار مہینے سے زیادہ ہو، لیکن چو نکہ مذہب شافعی کی رو سے شوہر پر اسی وقت کفارہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ عورت کو ہیوی بنا کرر کھے رہے، اس لیے بیہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کسی طویل مدت تک اس کو معلق رکھے۔ (۷۱) قر آن اور سنت میں تصر تک ہے کہ ظہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرناہے۔اس سے آدمی عاجز ہو تب دو مہینے کے روزوں کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے۔ اور اس سے بھی عاجز ہوتب ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر تبینوں کفاروں سے کوئی شخص عاجز ہو تو چو نکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل نہیں ر کھی گئی ہے اس لیے اسے اس وفت تک انتظار کرنا ہو گا جب تک وہ ان میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو جائے۔البتہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی مدد کی جانی چاہیے تا کہ وہ تیسر ا کفارہ ادا کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ایسے لو گوں کی مدد فرمائی ہے جو اپنی غلطی سے اس مشکل میں پھنس گئے تھے اور تینوں کفاروں سے عاجز تھے۔

(۱۸) قر آن مجید کفارہ میں رَقبہ آزاد کرنے کا تھم دیتا ہے جس کا اطلاق لونڈی اور غلام دونوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ شیر خوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہو تو اسے آزاد کر دینا کفارہ ظہار کے لیے کافی ہے۔ البتہ فقہاء کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مومن اور کافر، دونوں فشم کے غلام آزاد کیے جاسکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا ہو گا۔ حنفیہ اور ظاہر یہ کہتے ہیں غلام خواہ مومن ہو یا کافر، اس کا آزاد کر دینا کفارہ ظہار کے لیے کافی ہے، کیونکہ قر آن میں مطلق رَقبہ کاذ کرہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہونا چا ہیں۔ بخلاف اس کے شافعیہ ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی

شرط لگاتے ہیں، اور انہوں نے اس تھم کو ان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قر آن مجید میں مومن کی قیدلگائی گئی ہے۔

(19) غلام نہ پانے کی صورت میں قر آن کا حکم ہے کہ ظہار کرنے والا مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کوہاتھ لگائیں۔ اس فرمان الہی پر عمل کرنے کی تفصیلات مختلف فقہی مذاہب میں حسب ذیل ہیں:

الف۔ اس امر پر اتفاق ہے کہ مہینوں سے مراد ہلالی مہینے ہیں۔ اگر طلوع ہلال سے روزوں کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پورے کرنے ہوں گے۔اگر بیج میں کسی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بہلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر ۳۰ ہیں کہ بہلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر ۳۰ روزے رکھے اور بیچکا ہلالی مہینہ خواہ ۲۹کا ہویا ۴۳کا اس کے روزے رکھے لینے کافی ہیں۔

ب-حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہییں جب کہ نے میں نہ رمضان آئے نہ عیدین نہ یوم النحر اور ایام تشریق، کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران میں رمضان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم النحر اور ایام تشریق کے روزے چھڑنے سے دومہینے کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے اور نئے سرے سے روزے پڑیں گے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بیج میں رمضان کے روزے رکھنے سے تسلسل نہیں ٹوٹنا۔

ج۔ دو مہینوں کے دوران میں خواہ آدمی کسی عذر کی بناپر روزہ جھوڑ ہے یابلا عذر ، دونوں صور توں میں حنفیہ اور شافعیہ کے نز دیک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روز ہے رکھنے ہوں گے۔ یہی رائے امام محمد باقر، ابر اہیم نخعی، سعید بن جبیر اور سفیان توری کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے نز دیک مرض یا سفر کے عذر سے بیچ میں روزہ جھوڑا جا سکتا ہے اور اس سے تسلسل نہیں ٹوٹنا، البتہ بلا عذر روزہ جھوڑ دینے سے ٹوٹ

جاتا ہے۔ ان کا استدلال میہ ہے کہ کفارہ کے روز ہے رمضان کے فرض روزوں زیادہ موکد نہیں ہیں۔ جب
ان کو عذر کی بنا پر چھوڑا جاسکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کونہ چھوڑا جاسکے۔ یہی قول حضرت عبد اللہ بن
عباس، حسن بھری، عطاء بن ابی رَبَاح، سعید بن المسیب، عمرو بن دینار، شعبی طاؤس، مجاہد، اسحاق بن
راہویہ، ابر عبید اور ابو تورہے۔

د۔ دومہینوں کے دوران میں اگر آدمی اس بیوی سے مباشرت کر بیٹے جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام ائمہ کے نز دیک اس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دومہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(۲۰) قرآن اور سنت کی روسے تیسر اکفارہ (لیعنی ۱۰ مسکینوں کا کھانا) وہ شخص دے سکتا ہے جو دو سرے کفارے (دومہینے کے مسلسل روزوں) کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس تھم پر عمل درآ مد کرنے کے لیے فقہاء نے جو تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

الف۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک روزوں پر قادر نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یا توبڑھا ہے کی وجہ سے قادر نہ ہو، یام ض کے سبب سے ، یااس سبب سے کہ وہ مسلسل دو مہینے تک مباشرت سے پر ہیزنہ کر سکتا ہواور اسے اندیشہ ہو کہ اس دوران میں کہیں ہے صبر ی نہ کر بیٹے۔ ان تینوں عذرات کا صحیح ہونااس احادیث سے ثابت ہے جو اُؤس بن صامت انصاری اور سلمہ بن صخر بیاضی کے معاملہ میں وارد ہوئی ہیں۔ البتہ مرض کے معاملہ میں فقہاء کے در میان تھوڑاسااختلاف ہے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ مرض کا عذراس صورت میں صحیح ہوگاجب کہ یاتواس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو، یا روزوں سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو ۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روزوں سے الیی شدید مشقت لاحق ہو تی ہوجس سے آدمی کویہ خطرہ ہو کہ دو مہینے ۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روزوں سے الیی شدید مشقت لاحق ہوتی ہوجس سے آدمی کویہ خطرہ ہو کہ دو مہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے ، تو یہ عذر بھی صبح ہو سکتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا

گمان غالب بیہ ہو کہ وہ مستقبل میں روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے گاتوانتظار کرلے، اور اگر گمان غالب اس قابل نہ ہو سکنے کاہو تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ بالکل کافی عذرہے۔

ب۔ کھاناصرف ان مساکین کو دیا جاسکتا ہے جن کا نفقہ آدمی کے ذمہ واجب نہ ہوتا ہو۔ ج۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ کھانامسلمان اور ذمی، دونوں قسم کے مساکین کو دیا جاسکتا ہے، البتہ حربی اور مستامن کفار کو نہیں دیا جاسکتا۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے رہے کہ صرف مسلمان مساکین ہی کو دیا جاسکتا

د۔ بید امر متفق علیہ ہے کہ کھانا دینے سے مر او دووقت کا پیٹ بھر کھانا دینا ہے۔ البتہ کھانا دینے کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ دووقت کی شکم سیری کے قابل غلہ دے دینا، یا کھانا پکاکر دووقت کھلا دینا، دونوں یکساں صحیح ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اِطعام کالفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی خوراک دینے کے بھی ہیں اور کھلانے کے بھی ہیں سبجھتے بلکہ غلہ دے کہ بھی ہیں اور کھلانے کے بھی ہیں غلہ دینا چاہیے جواس شہریا دینا ہی ضروری قرار دیتے ہیں غلہ دینے کی صورت میں بید امر متفق علیہ ہے کہ وہ غلہ دینا چاہیے جواس شہریا علاقے کے لوگوں کی عام غذا ہو۔ اور سب مسکینوں کو برابر دینا چاہیے۔

ھ۔ حنفیہ کے نزدیک اگر ایک ہی مسکین کو ۲۰ دن تک کھانا دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، البتہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی دن اسے ۲۰ دنوں کی خوراک دے دی جائے۔ لیکن باقی تینوں مذاہب ایک مسکین کو دینا صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک ۲۰ ہی مساکین کو دینا ضروری ہے۔ اور یہ بات چاروں مذاہب میں جائز نہیں ہے کہ ۲۰ آدمیوں کو ایک وقت کی خوراک اور دوسرے ۲۰ آدمیوں کو دوسرے وقت کی خوراک دی جائے۔

و۔ یہ بات چاروں مذاہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آدمی ۳۰ دن کے روزے رکھے اور ۳۰ مسکینوں کو کھانادے۔ دو کفارے جمع نہیں کیے جاسکتے۔ روزے رکھنے ہوں تو پورے دو مہینوں کے مسلسل رکھنے جا نہیں۔ کھاناکھلانا ہو تو ۲۰ مسکینوں کو کھلا یا جائے۔

ز۔اگرچہ قرآن مجید میں کفارہ طعام کے متعلق ہے الفاظ استعال نہیں کیے گئے ہیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ادا ہونا چاہیے، لیکن فحوائے کلام اس کا مقضی ہے کہ اس تیسرے کفارے پر بھی اس قید کا اطلاق ہو گا۔اس لیے ائمہ اربعہ نے اس کو جائز نہیں رکھاہے کہ کفارہ طعام کے دوران میں آدمی ہیوی کے پاس جائے۔البتہ فرق ہے ہے کہ جو شخص ایسا کر بیٹے اس کے متعلق حنابلہ یہ حکم دوران میں کہ اسے از سر نو کھانا دینا ہو گا۔ اور حفیہ اس معاملہ میں رعایت کرتے ہیں، کیونکہ اس تیسرے کفارے کے معاملے میں مونی قبل آئ یُتَمَا سَا کی صراحت نہیں ہے اور یہ چیز رعایت کی گنجائش دین

یه احکام فقه کی حسب ذیل کتابول سے اخذ کیے گئے ہیں: فقه حنفی: ہدایہ فتح اقدیر بدالیج الصنائع۔احکام القر آن للجصاص فقه شافعی: المنهاح للنوَوی مع شرح مغنی المحتاج - تفسیر کبیر - فقه مالکی: حادیة الدسوقی علی الشرح الکبری - معنی المحتالی الشرح الکبری - فقه ظاہری: المحتی لا بن قدامه - فقه ظاہری: المحتی لا بن قدامه - فقه ظاہری: المحتی لا بن حزئم -

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 12 🔼

یہاں "ایمان لانے "سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سارویہ اختیار کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کے مخاطب کفار و مشر کین نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں جو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے ان کو شریعت کا ایک حکم سنانے کے بعد بیہ فرمانا کہ "بیہ حکم تم کواس لیے دیاجار ہاہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ"

صاف طور پریہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص خدا کے اس تھم کو سننے کے بعد بھی جاہلیت کے پرانے روا جی قانون کی پیروی کر تارہے اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافی ہو گا۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کارسول جب زندگی کے کسی معاملہ میں اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دے تووہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دو سرے قانون کی پیروی کرے، یا اپنے جنس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 13 🔺

یہاں کا فرسے مراد منکرِ خداور سالت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو خداو رسول کو ماننے کا اقرار واظہار کرنے کے بعد بھی وہ طرز عمل اختیار کرہے جو ایک کا فرکے کرنے کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب سیہ ہے کہ بیہ دراصل کا فروں کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے رہیں، یاجاہلیت کے طریقوں ہی کی پیروی کرتے رہیں۔ورنہ سیجے دل سے ایمان لانے والا تو تبھی ہیہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ آل عمران میں بھی حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد فرمائی گئی ہے كهوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العليين، "اورجو كفركر في السيحكم كي اطاعت نه كرف اتو الله د نیاوالوں سے بے نیاز ہے "۔ان دونوں مقامات پر " کفر "کالفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو شخص بھی ظہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کیے بغیر ہیوی سے تعلق رکھے، یابیہ سمجھے کہ ظہار ہی سے بیوی کو طلاق ہو گئ ہے، یا استطاعت کے باوجو د حج نہ کرے، اسے قاضی شرع کا فرومر تد کھہرا دے اور سب مسلمان اسے خارج از اسلام قرار دے دیں۔ بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ایسے لو گوں کا شار مومنین میں نہیں ہے جواس کے احکام کو قول یا عمل سے رد کر دیں اور اس امر کی کوئی پروانہ کریں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، کن چیزوں کو فرض کیاہے، کن چیزوں کو حلال کیاہے اور کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 14 🔺

مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدول کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کر لینا ہے۔ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں: ای پخالفون فی حدودہ و فرائضه فیجعلون حدوداً غیر حدودہ۔"یعنی وہ لوگ جواللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملہ میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں "۔ بیضاوی ئے اس کی تفسیریہ کی ہے: ای یعادو نهما ویشاقونهما اویضعون او پختارون حداوداً غیر حدودهها۔" یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت اور جھکڑ اکرتے ہیں، یاان کی مقرر کی ہوئی حدول کے سوا دوسری حدیں خود وضع کر لیتے ہیں یا دوسروں کی وضع کر دہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں "۔ آلوسی نے روح المعانی میں بیضاوی کی اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہوئے شیخ الاسلام سعد اللہ چلیبی کابیہ قول نقل کیا ہے کہ "اس آیت میں ان باد شاہول اور حکام سوء کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے شریعت کی مقرر کر دہ حدود کے خلاف بہت سے احکام وضع کر لیے ہیں اور ان کا نام قانون رکھاہے "۔اس مقام پر علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضعی قوانین کی آئینی (یعنی اسلامی نقطہ نظر آئینی) حیثیت پر مفصل بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلہ میں افضل قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب و موزول ہے، اور جب کسی معاملہ میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس بارے میں بیہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے "۔

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 15 🔺

اصل میں لفظ گبت استعال ہواہے جس کے معنی ہیں رسوا کرنا، ہلاک کرنا، لعنت کرنا، راندہ درگاہ کر دینا دھکے دے کر نکال دینا، تذکیل کرنا۔ ارشاد اللی کا مدعایہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس کے احکام سے بغاوت کا جوانجام پچھلے انبیا کی امتیں دیکھ چکی ہیں اس سے وہ لوگ ہر گزنہ نچ سکیں گے جو اب مسلمانوں میں سے وہی روش اختیار کریں۔ انہوں نے بھی جب خدا کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے، یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے، اور اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی الیم گر اہیوں، بدکر داریوں اور اخلاقی و تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بالآخر د نیائی میں ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اگر اب امت محمد سے لبریز ہوتی چلی گئی جنہوں نے بالآخر د نیائی میں ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اگر اب امت مجمد سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے بچائے چلا جائے۔ اللہ کو نہ اپنے پچھلے رسولوں کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی، نہ اس رسول کی امت سے کوئی عداوت تھی نہ اس رسول کی امت ہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 16 △

سیاق عبارت پر غور کرنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہاں اس روش کی دو سزاؤں کا ذکر ہے۔ ایک کبنت، یعنی وہ خواری ورسوائی جو اس دنیامیں ہوئی اور ہوگی۔ دوسرے عذابِ مہین، یعنی ذلت کاوہ عذاب جو آخرت میں ہونے والا ہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 17 △

لینی ان کے بھول جانے سے معاملہ رفت گزشت نہیں ہو گیا ہے۔ ان کے لیے خدا کی نافر مانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ایسی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا ارتکاب کر کے اسے یادتک نہ رکھیں، بلکہ اسے کوئی قابل اعتراض چیز ہی نہ سمجھیں کہ اس کی کچھ پرواانہیں ہو۔ مگر خدا کے نزدیک بیہ کوئی معمولی چیز

نہیں ہے۔ اس کے ہاں ان کا ہر کر توت نوٹ ہو چکا ہے۔ کس شخص نے، کب، کہاں، کیا حرکت کی، اس حرکت کے بعد اس کا اپنار دعمل کیا تھا، اور اس کے کیا نتائج، کہاں کہاں کس کس شکل میں بر آمد ہوئے، یہ سب کچھ اس کے دفتر میں لکھ لیا گیا ہے۔

Quranurdu.com

#### ركو۲۶

ٱلَمۡ تَرَانَّ اللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمُ وَ لَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآادُني مِنْ ذَلِكَ وَلآ آكُثُرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ أُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١ اللَّهِ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوَا عَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُلُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۗ وَإِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۗ وَ يَقُولُونَ فِي ٓ انْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَّا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَ الْعُلُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢ إِنَّمَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَعُزُنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِ هِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يَالَّيْهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِس فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ نَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنْوُا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ يَا يَّيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُو كُمْ صَدَقَةً لَا لِكَ خَيْرٌ تَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْ ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَ ءَاشَفَقُتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَبُوكُمْ صَدَقْتٍ فَاذْلَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاٰتُواالزَّكُوةَ وَاطِيعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

#### رکوع ۲

کیا 18 تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسانوں کی ہر چیز کااللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسانہیں ہو تا کہ تین آدمیوں میں کوئی سر گوشی ہوا اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سر گوشی ہوا ور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ واللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سر گوشی ہوا ور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ واللہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہول یازیادہ ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں ، اللہ ان کے ساتھ ہو تاہے 20 ۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتادے گا کہ انہوں نے کیا پچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سر گوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہ بی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا 12 یہ لوگ جھپ جھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی ورسول کی نافر مانی کی باتیں کرتے ہیں ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو شمیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نئیں کرتے ہیں ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو شمیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نئیں کہ ہاری ان باتوں کراللہ جمیں عذا ہے کیوں نہیں دیتا 23 ۔ ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے۔ اس کاوہ ایند ھن بنیں گے۔ بڑا ہی براللہ جمیں عذا ہے کیوں نہیں دیتا 23 ۔ ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے۔ اس کاوہ ایند ھن بنیں گے۔ بڑا ہی براللہ جمیں عذا ہے کیوں نہیں دیتا 23 ۔ ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے۔ اس کاوہ ایند ھن بنیں گے۔ بڑا ہی براللہ جمیں عذا ہے کیوں نہیں دیتا 23 ۔ ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے۔ اس کاوہ ایند ھن بنیں گے۔ بڑا ہی

اے لوگوجو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیرہ بات کروتو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرواور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور شمصیں حشر میں پیش ہونا ہے گئے۔ کانا پھوسی توایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیرہ ہول، حالا نکہ بے اذنِ خداوہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاسکتی، اور مومنوں کواللہ ہی پر بھروسہ رکھنا جا ہیے گئے۔

اے لوگوں جو ایمان لانے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کروتو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا 26 ۔ تم میں سے جو لوگ اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا 26 ۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اُٹھ جاؤتو اُٹھ جایا کرو 27 ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے۔ اللہ ان کوبلند در ہے عطا فرمائے گا 28، اور جو کچھ تم کرتے ہواللہ کواس کی خبر ہے۔

اے لوگوجوا بمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کر وتوبات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو <mark>29</mark>۔

یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ترہے۔ البتہ اگرتم صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تواللہ غفور ورحیم ہے۔

یہ تر ما گریسی سے تنا معرفی نے میں استحصر میں تا معرفی کے ایک بھی نہ پاؤ تواللہ غفور ورحیم ہے۔

کیاتم ڈرگئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے شہمیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگرتم ایسانہ کرو۔۔۔۔۔اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا۔۔۔۔۔ تو نماز قائم کرتے رہو، زکوۃ دینے رہو ایسانہ کرو۔۔۔۔۔ اور اللہ این کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو پچھ کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے 30۔ م

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 18 🔺

یہاں سے آیت ۱۰ تک مسلسل منافقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کرر کھا تھا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے الگ اپناایک جھا بنار کھا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے، یہی دیکھتے کہ وہ آپس میں سر جوڑے کھسر پسر کررہے ہیں۔ انہیں خفیہ سر گوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر بھوٹ ڈالنے اور فتنے بر پاکرنے اور ہر اس بھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے تھے۔

# سورة المجادله حاشيه نمبر: 19 🛕 سورة المجادله حاشيه نمبر: 19 🛕 سوال بيدا مو تاہے كہ يہال دواور تين كے بجائے تين اور پانچ كاذكر كس مصلحت سے كيا گياہے؟ پہلے دو

اور پھر چار کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح بات ہے بہت سے جوابات دیے ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح بات ہے کہ یہ طرز بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کوبر قرار رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ایسانہ کیا جا تا توعبارت یوں ہوتی: مَمَا یَکُونُ مِنْ فَجُوٰی اثْنَدُینِ إِلَّا هُوَ فَاَلِثُ هُمُ وَلاَ قَلْفَةٍ کیا ہے۔ اگر ایسانہ کیا جا تا توعبارت یوں ہوتی: مَمَا یَکُونُ مِنْ فَجُوٰی اثْنَدُینِ إِلَّا هُوَ فَاَلِثُ هُمُ وَلاَ قَلْفَةٍ کَا اَلْاَ اور ثلاثَ آور ثلاثَ آور ثلاثَ آور ثلاثَ آو کُونُ مُونِ مِن الله اور ترایعُ ہُمْ کے بعد وَلا اَد بَعَی علی ہوتا۔ یہی قباحت الله هُو رَابِعُ ہُمْ کے بعد وَلا اَد بَعَةِ کہنے میں اس خلا کو بھی تھی۔ اس لیے تین اور پانچ سر گوشی کرنے والوں کاذکر کرنے کے بعد دو سرے فقرے میں اس خلا کو بھی کہ کہ کہ بھر دیا گیا کہ وَلّا اَدْنیٰ مِنْ ذٰلِکَ وَلّا اَکُ ثَرَ اِلّا هُو مَعَهُمْ۔ سر گوشی کرنے والے خواہ تین سے کم ہوں یا یا پی جے سے ذیادہ، بہر حال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 20 🔺

یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہ کے علیم و خبیر ، اور سمیج و بصیر اور قادرِ مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے ، نہ کہ معاذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص ہے جو پانچ اشخاص کے در میان ایک چھٹے شخص کی حیثیت سے کسی جگہ چھیا بیٹھا ہو تا ہے۔ دراصل اس ار شاد سے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ خواہ وہ کسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورہ کر رہے ہوں ان کی بات دنیا بھر سے حجیب سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں تا ہے۔

## سورة المجادله حاشيه نمبر: 21 ▲

اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی سَلَّا لِلَّیْکِمُ ان لو گوں کو اس روش سے منع فرما چکے تھے،اس پر بھی جبوہ بازنہ آئے تب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ فرمانِ عمّاب نازل ہوا۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 22 🔼

یہ یہود اور منافقین کا مشتر ک رویہ تھا۔ متعدد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ پچھ یہودی نبی سکا الله غدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السام علیک یا ابا القاسم کہا۔ یعنی السلام علیک کا تلفظ پچھ اس خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السام علیک یا ابا القاسم کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں انداز سے کیا کہ سفنے والا سمجھے سلام کہا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں ۔ حضور سکا الله کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضور سکا گھٹے کے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ الله کو بد زبانی پیند نہیں اور الله کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضور سکا گھٹے کے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ الله کو بد زبانی پیند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یار سول اللہ سکا گھٹے کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور سکا گھٹے کے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا" اور تم پر بھی " نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا" اور تم پر بھی " نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کررکھا تھا (ابن جریر)۔

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 23 🛕

یعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کور سول اللہ مَنگانِیَّا کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ ان کاخیال بیہ تھا کہ اگر بیہ رسول ہوتے توجس وقت ہم انہیں اس طریقہ سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاتا۔ اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ ہم شب وروزیہ حرکت کرتے رہتے ہیں، لہذا بیہ رسول نہیں ہیں

## سورة المجادله حاشيه نمبر: 24 🔺

اس سے معلوم ہوا کہ نجویٰ (آپس میں راز کی بات کرنا) بجائے خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے جائزیا ناجائز ہونے کا انحصار ان لو گول کے کر دار پر ہے جو ایسی بات کریں، اور ان حالات پر ہے جن میں ایسی بات کی جائے، اور ان باتوں کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائیں۔ جن لو گوں کا اخلاص، جن کی راست بازی، جن کے کر دار کی یا کیزگی معاشرے میں معلوم ومعروف ہو، انہیں کسی جگہ سر جوڑے بیٹھے د مکچھ کر کسی کو بیہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا منصوبہ بنارہے ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ شر اور بد کر داری کے لیے معروف ہوں ان کی سر گوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتی ہیں کہ ضرور کسی نئے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح اتفاقاً مجھی دو چار آدمی باہم کسی معاملہ پر سر گوشی کے انداز میں بات کرلیں توبہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ لو گوں نے اپناایک جھابنا ر کھا ہو اور ان کامستقل و تیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ جماعت ِمسلمین سے الگ ان کے در میان کھسر پسر ہوتی رہتی ہو تو بیر لاز ماً خرابی کا پیش خیمہ ہے۔ اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان بیرہے کہ اس سے مسلمانوں میں یارٹی بازی کی بیاری تھیلتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جو چیزنجو کا کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے وہ ان باتوں کی نوعیت ہے جو نجوی میں کی جائیں۔ دو آدمی اگر اس لیے باہم سر گوشی کرتے ہیں کہ کسی جھگڑے کا تصفیہ کراناہے، پاکسی کاحق دلواناہے، پاکسی نیک کام میں حصہ لیناہے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے،

بلکہ کارِ ثواب ہے۔ اس کے بر عکس اگر بہی نجویٰ دو آدمیوں کے در میان اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی فساد ڈلوانا ہے، یا کسی کا حق مارنا ہے یا کسی گناہ کاار تکاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خو دا یک برائی ہے اور اس کے لیے نجویٰ برائی پر برائی۔ نبی سنگھی اُنے اس سلسلے میں آدابِ مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ اذا کنتم ثلاثة فلایتنا ہی اثنان دون صاحبها فان ذالك یحزناہ۔ "جب تین آدمی بیٹے ہوں تو دو آدمی آپس میں کھسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا" (بخاری۔ مسلم۔ مند احمد۔ ترفدی۔ ابو داؤد)۔ دوسری حدیث میں حضور سنگھی کے الفاظ یہ ہیں فلایتنا ہی اثنان دون الثالث الا باذنہ فان ذالك یحزناہ۔ " دو آدمی باہم سرگو ثی نہ کریں گر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا" (مسلم)۔ اس ناجائز سرگو ثی کی تحریف میں یہ بات ہی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجود گی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جے وہ نہ سمجھتا ہو۔ اور اس طرح دیکھیں یا دو آدمی تیسرے شخص کی موجود گی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جے وہ نہ سمجھتا ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگو ثبی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا شارے کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے در میان موضوع بحث وہی ہے۔

#### سورة المجادله حاشيه نمبر: 25 🔺

یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پچھ لو گوں کی سر گوشیاں دیکھ کریہ شبہ بھی ہو جائے کہ وہ اس کے خلاف کی جارہی ہیں، تب بھی اسے اتنار نجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ محض شبہ ہی شبہ پر کوئی جو ابی کارروائی کرنے کی فکر میں پڑجائے، یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم، یا کینہ، یا غیر معمولی پریشانی پرورش کرنے گئے۔ اس کویہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کا پچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعتماد اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل جائے گی اور وہ اشر ار کوان کے حال پر چھوڑ کر یورے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگارہے گا۔

الله پر توکل کرنے والا مومن نہ تھڑ دلا ہوتا ہے کہ ہر اندیشہ و گمان اس کے سکون کوغارت کر دے، نہ کم ظرف ہوتا ہے کہ فر اندیشہ و گمان اس کے سکون کوغارت کر دے نظر ف ہوتا ہے کہ غلط کارلو گول کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کرخود بھی خلافِ انصاف حرکتیں کرنے گئے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 26 🔺

اس کی تشر تک سورہ کے دیباہے میں کی جاچکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس تھم کو صرف نبی سَلَا عَلَيْهِم کی مجلس تک محدود سمجھاہے۔لیکن جبیبا کہ امام مالک نے فرمایاہے، صحیح بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے بیرایک عام ہدایت ہے۔اللہ اور اس کے رسول سَلَّا لِلْیَا اِسْ اسلام کوجو آ داب سکھائے ہیں ان میں سے ایک بات بیہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے پچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید پچھ لوگ آئیں، تو بیہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لو گوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور حتیٰ الا مکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائسگی بعد کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبر دستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث میں حضرت عبداللّٰد ؓ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت ہے کہ نبی صَلَّاللّٰی ہِمّا نے فرمایا: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه و لكن تفسحوا وتوسعوا-" كو في شخص كسي كوالها كراس ی جگہ نہ بیٹے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو"۔ (منداحمد، بخاری، مسلم)۔ اور حضرت عبد الله الله الله عمر وبن عاص كي روايت ہے كه حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِم نے فرمایا: لا يحل لرجل ان يفي ق بين اثنين الا باذنھہا۔"کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے در میان ان کی اجازت کے بغیر دھس حائے"(مند احمہ،ابوداؤد،ترمذی)۔

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 27 🛕

عبدالرحمان بن زید بن اسلم کابیان ہے کہ لوگ نبی مُنگی تیکی مجلس میں دیر تک بیٹے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹے رہیں۔اس سے بسااو قات حضور مُنگی تیکی کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ مُنگی تیکی کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔اس پریہ تھم نازل ہوا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تواٹھ جاؤ (ابن جریر وابن کثیر)۔.

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 28 ▲

یعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ منگائی گیا ہی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگرتم آپ سے پھھ دور جا بیٹے تو تہمارادر جہ گرگیا، یااگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تہماری پھھ ذات ہو گئے۔ رفع در جات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ منگائی گیا کے قریب بیٹھ گیا ہو تواس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تواس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تواس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسے بڑام رتبہ مل گیا۔ بڑام رتبہ تواسی کارہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تواس نے الٹا جہالت کا کام کیا۔ اس کے در جے میں محض یہ بات کوئی اضافہ نہ کر دے گی کہ اسے دیر تک آپ کے پاس بیٹھنے کاموقع ملا۔ اس سے بدر جہ ہازیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چا تہیں۔

## سورةالمجادله حاشيه نمبر: 29 🔺

حضرت عبداللہ اللہ عباس اس تھم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ علی علیہ مسلمان رسول اللہ علی علیہ م باتیں (یعنی تخلیہ کی درخواست کرکے) پوچھنے لگے تھے حتی کہ انہوں نے حضور علی علیہ کو تنگ کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پرسے یہ بوجھ ہلکا کر دے (ابن جریر)۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی منافیق سے جو شخص بھی علیٰحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا، آپ اسے ردنہ فرماتے تھے۔ جس کا جی چاہتا آ کرع ض کرتا کہ میں ذراالگ بات کرناچاہتا ہوں، اور آپ اسے موقع دے دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے گئے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ زمانہ وہ تھا جس میں ساراعرب مدینہ کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض او قات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے جملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا اور اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہوجاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ لایا تھا اور اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہوجاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کاموقع مل جاتا تھا کہ محمد منافقین کو یہ کہنے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگادی کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرناچا ہے وہ پہلے صدقہ دے (احکام القرآن لابن العربی)۔ قادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور القرآن لابن العربی)۔ قادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور القرآن لابن العربی)۔ قادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور سے خلوت میں بات کر سے خلید میں بات کر سے خلوت میں بات کر سے خلید کی سے کر سے کرت سے کو سے کرت سے کی سے کرت سے کر سے کرت سے کر سے کرت سے کرت سے کر سے کرت سے کر سے کرت سے کر سے کرت سے کرت سے کرت سے کرت سے کر سے کرت سے

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہے تھم آیا تو حضور مگی فی نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے؟ کیا ایک دینار؟ میں نے عرض کیا ہے لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار؟ میں نے عرض کیا لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا بس ایک جَوبر ابر سونا۔ فرمایا: انگ لزھید، یعنی تم نے توبڑی کم مقدار کامشورہ دیا (ابن جریر، ترمذی، مند ابو یعلی)۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی "فرماتے ہیں قرآن کی ہے ایک ایس آیت ہے جس پر میرے سواکسی نے عمل نہیں کیا۔ اس تھم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ (ابن جریر، حاکم، ابن المنذر، عبد بن حمد)۔

#### سورة المجادله حاشيه نمبر: 30 △

یہ دوسرا تھم اوپر کے تھم کے تھوڑی مدت بعد ہی نازل ہو گیا اور اس نے صدقہ کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقہ کا یہ تھم کتنی دیر رہا۔ قادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل بن حیّان کہتے ہیں دس دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس تھم کے بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔

Qurain brown.com

#### رکو۳۳

اَلَمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى انْكَذِبِوَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اَعَدَّا اللَّهُ لَهُمْ عَنَا بَا شَدِيْدًا ۚ إِنَّهُمْ سَآءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ اِتَّخَذُوٓ ا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَيِكَ أَصْحُبُ النَّارِ فَمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ يَوْمَر يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَعْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُوْنَ نَكُمْ وَيَعْسَبُوْنَ أَنَّاهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّاهُمْ هُمُ انْكُذِبُونَ ١ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْسِهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ اَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُسِرُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَةَ أُولَيِكَ فِي الْاَذَتِينَ ﴿ كَتَبَاللَّهُ لَاَغُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ لَا تَعِدُ قَوْمًا يُؤْمِ نُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لَوْ كَانُوْۤ الْبَآءَهُمُ اَوْ اَبُنَآءَهُمُ اَوْ الْحُوَانَهُمُ أَوْعَشِيْرَتَهُمُ أُولَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَاهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُلْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لِحلِدِيْنَ فِيْهَا لَرَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿

#### رکوع ۳

کیاتم نے دیکھانہیں ان لو گوں کو جنہوں نے دوست بنایاہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے 31 ؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے <mark>32</mark>، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قشمیں کھاتے ہیں <mark>33</mark> ۔اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کرر کھاہے، بڑے ہی برے کر توت ہیں جووہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنار کھاہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لو گوں کوروکتے ہیں 34 اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔اللہ سے بچانے کے لیے نہان کے مال کچھ کام آئیں گے نہان کی اولاد ۔وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قشمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں 35 اور اپنے نز دیک بیہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا پچھ کام بن جائے گا۔خوب جان لو، وہ پر لے درج کے جھوٹے ہیں۔شیطان ان پر مسلط ہو چکاہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے تھلا دی ہے۔وہ شیطان کی یارٹی کے لوگ ہیں۔خبر دار ہو، شیطان کی یارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلو قات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیاہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے <mark>36</mark> فی لواقع اللہ زبر دست اور زور آور ہے۔

تم کبھی بیر نہ پاؤگے کہ جولوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں ، یا ان کے بیٹے ، یا ان کے باپ ہوں ، یا ان کے بیٹے ، یا ان کے بال خاند ان میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخش ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخش ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے

نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہو ااور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبر دار رہو،اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ط۳

Only Strand Colly

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 31 ▲

اشارہ ہے مدینے کے یہو دیوں کی طرف جنہیں منافقین نے دوست بنار کھا تھا۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 32 ▲

یعنی مخلصانہ تعلق ان کانہ اہل ایمان سے ہے نہ یہو د سے۔ دونوں کے ساتھ انہوں نے محض اپنی اغراض کے لیے رشتہ جوڑر کھاہے۔

#### سورةالمجادله حاشيه نمبر: 33 🛕

یعنی اس بات پر کہ وہ ایمان لائے ہیں اور محمد سَلَاقیْاتِیْم کو اپناہادی و پیشوامانتے ہیں اور اسلام و اہل اسلام کے وفادار ہیں۔

### سورة المجادله حاشيه نمبر: 34 🔺

مطلب ہے ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے ایمان اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھاکر مسلمانوں کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام اور اہل اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف ہر طرح کے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ ہے سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے بازر ہیں کہ جب گھر کے جمیدی یہ خبریں دے رہے ہیں تو ضرور اندر کچھ دال میں کالا ہوگا۔

#### سورة المجادله حاشيه نمبر: 35 🛕

لیمنی بیہ صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹی قشمیں کھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آخرت میں خود اللہ جل شانہ کے سامنے بھی بیہ جھوٹی قشمیں کھانے سے بازنہ رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب ان کے اندراتنا گہرا اتر چکاہے کہ مرکر بھی بیہ ان سے نہ جھوٹے گا۔

#### سورة المجادله حاشيه نمبر: 36 ▲

تشر تکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم، الصافات، حاشیہ ۹۳۔

# سورةالمجادله حاشيه نمبر: 37 🛕

اس آیت میں دوباتیں ارشاد ہو ئی ہیں۔ایک بات اصولی ہے،اور دوسری امر واقعی کابیان۔اصولی بات بیہ فرمائی گئی ہے کہ دین حق پر ایمان اور اعدائے دین کی محبت، دوبالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خداور سول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہوسکتی۔ لہذااگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتاہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں سے محبت کارشتہ بھی جوڑر کھاہے جو اسلام کے مخالف ہیں توبیہ غلط فنہی شہبیں ہر گزلاحق نہ ہونی چاہیے کہ شایدوہ اپنی اس روش کے باوجو دایمان کے دعومے میں سچاہو۔اسی طرح جن لو گوں نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑر کھاہے وہ خود بھی اپنی یوزیشن پر اچھی طرح غور كرليس كه وه في الواقع كيابيس، مومن بين يامنافق؟ اور في الواقع كيابهونا جايتے بين، مومن بن كرر مهنا چاہتے ہیں یامنافق؟اگران کے اندر کچھ بھی راستبازی موجو دہے، اور وہ کچھ بھی یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، توانہیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش حیوڑ دینی چاہیے۔ایمان توان سے دوٹوک فیصلہ چاہتاہے۔مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متصادم ہو تا ہو۔ اسلام کے ر شتے سے کسی اور رشتے کو عزیز ترر کھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹاد عویٰ چھوڑ دیں۔ یہ توہے اصولی بات۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پر اکتفانہیں فرمایاہے بلکہ اس امر واقعی کو بھی مدعیان ایمان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرمادیاہے کہ جو لوگ سیجے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آئکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے

تعلق میں حائل ہوئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھاجو بدر واحد کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکہ سے جو صحابہ کرام جمرت کر کے آئے تھے وہ صرف خدااور اس کے دین کی خاطر خود اپنے قبیلے اور اپنے قریب تزین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ حضرت مصعب "بن عميرنے اپنے بھائی عبيد بن عمير كو قتل كيا۔ حضرت عمر شنے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ بن الحارث نے عتبہ ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیاجو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عمر شنے اسیر ان جنگ بدر کے معاملہ میں رسول اللہ سَلَاتُناتِم سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب ٹین عمیر کے سکے بھائی ابوعزیز بن عمیر کوایک انصاری پکڑ کر باندھ رہاتھا۔ حضرت مصعب ؓنے دیکھا تو پکار کر کہا" ذرامضبوط باند ھنا،اس کی ماں بڑی مالد ارہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تنہیں بہت سافدیہ دے گی'۔ ابوعزیزنے کہا"تم بھائی ہو کریہ بات کہہ رہے ہو؟"حضرت مصعب ؓنے جواب دیا"اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہوبلکہ یہ انصاری میر ابھائی ہے جو تنہیں گر فتار کررہاہے "۔اسی جنگ بدر میں خود نبی صَلَّىٰ عَلَیْمُ کے داماد ابوالعاص گر فتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول کی دامادی کی بنایر قطعاً کوئی امتیازی سلوک نہ کیا گیا جو دوسرے قیدیوں سے بچھ بھی مختلف ہو تا۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو بیہ دکھایا جاچکا تھا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا ہے۔ ویلمی نے حضرت معاذُّ کی روایت سے رسول الله صَلَّاللَّهُ مِنَّ کی بیر دعا نقل کی ہے کہ: اللهم لا تجعل لفاجر دوفی روايةٍ لفاسق، عَلَيَّ يِداً ولا نعمة فيوده قلبي فاني وجدت فيا اوحيت إلىّ لا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْأخِي يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدً اللهَ وَرَسُولَهُ - " خدايا، كسى فاجر (اور ايك روايت ميں فاسق) كامير ، اوپر كوئى

احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو۔ کیونکہ تیری نازل کر دہ وحی میں سے بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ یاؤگے۔ "

Ontain hydright columnia of the columnia of th